

### جُبُهاكَ حُقَوُقَ بِحَقِّ مُصَنِّفَ مَحُفُوظُ هَين

و باراتول: سيمبر ١٩٩٢

ه تعدد: ۵۰۰ با نخسو)

كابت : حافظ محرعبدالحليم المجد

رقعیت: ۔/ ۴ روپے

#### مِلن کے پیتے

مكتبهٔ جامعهٔ لمشيه دلي، بمني، عليگڈھ

ا بجكشنل مبك إوس، على لمم

۵.9.۰۴ میلوگده مجبوب نگریز ۱۹.۹۰۰ میلوگده مجبوب نگریز ۹.۹۰۰۴ و ۱۵.۹۰۰ (۱۵-ی)

سیل کا وُنٹر ﴿ دوزنامرسیاست ﴿ وَ اِلْمِ اللَّهِ وَ وَدُّد حِيدرآباد ـ عِيدرآباد ـ



یں اَ بینے اِس مجموعہ کلام کے پہلے ایڈیشن کا اِنگساب، والدم م قامنی سیّدعثان حسینی دارد خه محبس بنیر آباد ( پائیگاه) وانعامدار کوسکی مرحوم و والدہ محترم مرحوم بنین بنہا یاد گار ہوں۔ محسن دمخلص، محت م جناب غلام دستیگر قربیتی صاحب آئی۔ اے۔ ایس وارد احباب میں خیرات ندیم مرحوم و محیلیان خطیب مرحوم اور احباب میں خیرات ندیم مرحوم و محیلیان خطیب مرحوم اور محیب کونٹر کے ناموں معنون ومنسوب کرتا ہوں۔

منزروضع

شب جراغ

دِل میراشب چراغ تھا جس کو مِرْ دُ خوں فشاں نے جیسین لیا

رناصِرَكَاظمى)

# المُنتَ الْمَحْدَثُ الله

ا دیباچ ۳ تا ۱۳ آن ڈاکسٹرطیت انصادی ۲ نظیں ۱۳ تا ۱۰۰ ۳ غزلیں ۱۰۰ تا ۱۰۰ ۲ قطعات ۱۰۱ تا ۱۰۰



طراکطرطبیسب انصاری صدرشعبهٔ اددو، فارسی وعربی گورنمنط کال کلرگه

مزردصفی "شبچراغ" کاشاعرایک خشک پیٹر کی صورت اسس دات وصحابین کھراہے! اس کے اکھرے اکھرے سے اندازنے بھے متاثر مجى كباية علمين مين في من كرب واضطراب عالم مين مين في مثب جراغ كى نظمون كامطالعد شروع كياسب - مجھے اس خشك بيٹر كے اندر ايك طررح كى رطورت بشي محسوس بهوى اوربغول ضرروسغی نبین کی بطافت اور فهنا کی بطورت ادر توانا دکھا ہے۔ اور اسی غذانے ان کے شاعراندا صاسات وجذبات کی تخلیق کی سیمے۔ اُمہنوں نے افظوں کے سہارے اینے شعری ذوق کی داد دی سے اور اوروں کے لئے اصامات کے پیکر تراشے ہیں۔کسی اچھی شاعری کا اگریہی مقصد اور منشأ ہے تو مجر آج مے اس نے ماحل میں جب کہ فن کی گرفت وصیلی بر کی بیداور شعرازا دانه طور میه اِترار باسیم سنب چراغ کی شاعری قبولیتِ عام کا درجہ حاصل کریے **گئ**۔ بیر اِس لیئے بھی ممکن ہیکہ صنرر دیسفی نے آئی۔اے ۔ بچرڈ ز ک دونوں بی شرطیں پوری کی ہیں۔ آئ۔ اے۔ رجہ دنے دو باتوں پربطور خاص زور دیا۔ ایک توابلاغ اورترمسیل کامسکلہ، دوسرا قدر کامسٹلہ ۔ جدید سیت کے أكسية المطر ومول يس جوشوركا لالين دفتر بيين روا تقاوس بلا ناكاى ك مذابى

وہرابلاغ وترسیل کا مفلہ ہی تھا۔ دوسرا قدروں کا فقدان! سنب جب راغ میں ہر جیز لفظوں کی بیکر تراشی ملتی ہے لئین لفظ اپنا مفہوم رکھتے ہیں۔ اور قدری کے لئے ابلاغ و ترسیل کا کوئی مسلہ نہیں ہیں۔ اظہاد چینکہ واضح ہے اور اور لفظ کی بنیاد اقدار پر رکھی گئی ہے۔ اِس لئے ضرروصفی کی شاعری فن کے لئے ضرر رسال نہیں ہے۔ اِس لئے مقدرومعنی کے اعتبار سے ابنا ایک وصفِ فاص بھی دکھتی ہے، اچھوتا اور نیا!!۔۔۔

آگ ہی آگ میں گئی میں دیکھتی ہوئی آگ

دہوی ال اف بہ نس نس میں سلگتی ہوی آگ شدت بیایس سے جلتے ہوئے ہونی بیوں شب وروز ساگتا ہے وجود

جہاں یک اقداد کا مقلہ سے فردوسفی نے انسانیت کی آدری کے سب سے المناک حادثہ کوشغری لہجہ میں کچھ اِس طرح بیان کیا سے کہ قاری مظلوم کا طرفدار بن جا آسے اور بربریت کے خلاف وہ آواز حق بلند کرتا ہے لہو کے چرائ عزد وسی کی ایک الیس ہی درد میں ڈربی اور لہویں نہائی میوئی

شب چراغ

نظم ہے اور قادی جے بڑھ کر ہو کے افسور و آاور سینہ کون کر تاہیں۔ م حقیق دشت بلای بین بر رکا ہے ہوئے شاع پہاں ماتم کناں ہے لیمن وہ صرف شیدنہ کون کو اپنا فرمن بنیں جانبا وہ جانبا میکہ انسانی قدریں تھا مؤریات کر رہی ہیں ہوہ جہ وہ مت بیدا کر رہی ہیں اور حق وصدافت کے انتخار و فراز تھا حیاست کی دی تیں۔ م مدا قتوں کے ایمن تر جھکا بندی سکے

صداتتوں کے لئے سرگائے جاتے ہیں ہزار فقنے شب الریاد اٹھائے الفيس المودي في ادر موالت موطا كرسكتي بس موت، آدى، اور بيتهم كا تراند في مثا تركياسيد - أخرى ما دنظون من محمد لكيّاب زندكى كامتنت انداز عدم تخفظ ادر ما وسي كے اصاص سے سشرابور ہے۔ بیتھر کا تران معلق کا ایک کا تھا تمونہ ہے۔ کرار ادرا ظہار نے غُزل ارد در متع كى منب سير الده مخبوب تعبي أدر معنوب مدنف ريجايي وسماع منع في معدوم ل و مهارى بمنتيب قرار ديا اور بنم اي فلتديدل معلی میں اس نہ عاشے ہوئے جی ماستے ہیں ، دل دمان سے وزر تر اددوع فالرفان كردن زدق ميرى تواهل مي ممسى منف ادب ك خلاف بيس بي ملك وه فكروه الماس مو اس الفنف من سمو و من المي بين المعاديد المعالم مدبات في المية داردي بداسي وجريداس محقلان أواد بلنديوى بيكاد نامرس سے يملے مالى عے اتحام ريا۔ اس كا يعني ي ما الله الله ورساع به رساع به رسان بدا بوا ويكر شعرائه  ایک آبایخ بھی ہے ہم کھیلی صدیوں کا نحاسبہ بھی غزل کی توسط سے کوسکتے ہیں ان سادی باتوں کا حساس طردوسفی کو بھی ہے۔ وہ عزل کے مثبت رجمان کے علمبردار ہیں۔اور ان کی غزلیں شان جمالی کی آئینہ اور شانِ جلالی کی ترجمان ہیں علمبردار ہیں۔اور ان کی غزلیں شانِ جمالی کی آئینہ اور شانِ جلالی کی ترجمان ہیں کشیمر ہے نظر سے پنجاب وسندھ تک تہذیب ہندویا کے دھارے غزل ہیں ہیں

بیتہ بنیں کیوں فردوس فی نے غرال کے دھادوں کو بیجاب ور ندھ تک می دورکر دیا ہے حالا نکہ غزل کو لکنڈہ کی لونڈی پہلے بنی اور پیراس نے دکن کی سطح مرتفع سے اتر کرشالی بہند کے میدانوں تک اور بالاً خراس نے کشیری وادی کو لبحایا مہکایا ہے دیکھتے ہی دیکھتے ایسویں صدی عیسوی پی سادا ہندشان اس کی بنیل میں کٹ بیٹلی کی طرح ناچیا تھرکتا دیا ہے۔ بیسویں صدی تو غزل کی صدی ہیں وہ نقطۂ عودج کو بہونی اور اسی صدی نے غزل کو صدی ہیں وہ نقطۂ عودج کو بہونی اور اسی صدی نے غزل کو منظرنامہ میں ان کی تلاش ممکن ہے۔

علامت بنی نعانی کی شخصت دو ہری ہے یا پھر لیں کہیئے کہ انہوں نے دو انہا کے درمیان ایک نئی راہ دکھائی ہے۔ وہ جمال پرست ہیں ، پرضیح نہیں سیدا ور یہ کہنا کہ وہ مقصد بیرا تنا زور دیتے ہیں کہ شاعری بیفلٹ بن جاتی ہے۔ ایسا بھی نہیں ہیں۔ ان کے نز دیک سٹور جمال وجلال کا آئینہ ہے وہ سٹور کی نزاکت ادر اس کے مقصد میں ہم آہنگی بیدا کرتے ہیں ۔ یہی شبلی کا کا دنامہ نزاکت ادر اس کے مقصد میں ہم آہنگی بیدا کرتے ہیں ۔ یہی شبلی کا کا دنامہ

راکڑ ہم فود اپنے نازک اور پوشیدہ جذبات سے واقف ہیں ہوتے یا ہوتے ہیں تو صوف ایک دھندلادھندلاسانفشن نظر آتا ہے۔ شاعری اِن بس بدہ چیزوں کو پیش نظر کردیت سے۔ دھندئی چیزی چیک اٹھی ہیں، مل ہوانفش آجا گہ ہوجا تاہے۔ کھوئی ہوئ چیز ہاتھ آجاتی ہے۔ خود ہماری دوحانی تقسویہ جوکسی آئینے کے ذریعے سے ہم نہیں دیکھ سکتے شاعرہم کودکھا دیتا ہے۔ " (سٹوالعم مدے)

تخلیقی عمل اور شغری منصب کے بارے میں شبلی کے خیالات بہت واضح بیں اور قیمے بھی! اس واضح اور سپے شعری تفسور کے ساتھ اگہ ہم " شبچراغ" كا مطالعه كري توتكين قلب اور راحتِ دل كرساما ل مليس ك ادرا فادیت وصدافت کے بہلومبی روسٹن نظرامین کے۔ بہ میجے ہے اسٹ چراغ "اس عهد کاایک نیاشتری کارنامه سبے - پیں ضردوصی ی شغری صلاحتیوں اور ان کے حدودسے واقف ہوں۔ قاری کے سامنے بھی ان کی خوبراں خامیاں عیاں ہیں۔ تاہم روشنی کی جوکر نیں اس شفری مجموعہ سے بھوٹتی ہیں وہ زندگی ی تادیک راہوں میں مجلنو کا کا کرتی ہیں۔ اِس لئے یکس فعت سے کم بنیں ہے ر شب چراغ مى غزلوں سے میں نے اپنی پند کے چندشع الل شے ہیں جومیرے اِن خیالات کی ترجُمانی کرتے ہیں جن کا اظہار میں نے اپنی اِس مَاذُه گُفتگوس کیا ہے۔آپ کی پہند مجھ سے الگ ہوکتی ہے اِس نے کتاب دل کھلی سے میا ہی آب اپنی پند کاستغر دصونگر صونگر سے نکالیس تا ہم جھے لفین سے آپ کو مالوسی بنیں ہوگی۔ میرے اِس اُنتخاب ہے ہے

سیندبرسین یادفیرون کی ره گئ شاہوں کے نام صفی ہتی سےمط گئے

اصلی چرے کو چھوٹہ کر گھر پیہ نقتی چہرہ مکال سسے نیکلا

ولوسے سردہی نہ پیٹر جایئ داکھ میں کچھ سشرار باقی ہے

کامران تین سوتیرہ تھے ہزادوں میں عرر شامِل مال پیمبر کی دعا ہو جیسے

> نرغہ باطل میں زیریتیع بھی تن کے ہونٹوں پرسنہی اچھی لگی

میری جیس بیر تیرے در کی خاک دہنے دے کوئی خطاب ندتمغہ نہ شال دے جھے کو

ہر گام پرچاغ ہدایت کے بادجود است کی گررسی پرسیبراداس سے

کرب یں ڈوبی ہوئی ستی عنرار بیر کا دلیان ہوکر دہ گئ

عور سے بڑھے آپ جہرہ کو ا

آشناكون بع فرد كايبال امبنى شهرس وه تنهاسيے

ندگی سیائیاں بھری پڑی ہیں۔ چید مترارے ہیں جوراکھ یں دبے پڑے ہیں۔
ادرجو راکھ کے اُوپڑ کگنے چیکنے کی کوشش کررہے ہیں تقوری می جمجو کے بعد مع بی اسی راکھ کا حقد بنتے جارہے ہیں فررق نی نے ذندگی کی اِن ہی بیجا یُوں کو، مترادوں کہ اپنے شاہدۂ بخر بے اور تحلیقی علی کے ذریعے شعری قالب میں ڈھال لیا ہے شب جراغ "
اپنے مشاہدۂ بخر بے اور تحلیقی علی کے ذریعے شعری قالب میں ڈھال لیا ہے شب جراغ "
کے مطالعہ کے دوران آپ اپنی بساط کے مطابق اِن سیجائیوں کو با سکتے ہیں۔
اور شرادوں کو ہوا دے سکتے ہیں۔ طی اکٹر کے تیمی اُن کے اُن سیجائیوں کو با سکتے ہیں۔

### خُلاً

اس خرابے ہیں کون آئے گا کس کا بیر انتظار رہاہیے کون کس کا خیال کرتاہیے فاک اڈتی ہوی حوادث کی آرزو، حسرتیں، تمنّا بین سنرسے زردتک سفرتنہا سنرسے زردتک سفرتنہا کیا جبر اس کی کھر نہیں تم کو تم ہی دو تھے ہوے سے دہتے ہو زبیت کا دردوکرے کیتے ہو

ورنہ اک مہرباں بھی ہے اینا " کالے پھرید کالی چیونگی کو کالی دانوں میں دیکھ سکتا ہے اپنی سنگہ دگ سے بھی قریب ہے وہ '' سب کی آوازش ریاسیے وہ اَینے دکھ درد سب مٹناڈ اسے تم ہی روغے ہوے سے دہتے ہو ودید اک مہرباں بھی ہے اپنا

# يسكام أخرى

کس کی خاطر یہ تخییق عالم ہوی زمیں آساں ، چاند ، سورج بنائے گئے ذاتِ اقدس وہی دو جہاں کے لئے افتخا یہ بہتر دردِ انساں لئے فکر انساں میں گم دوزوشب غاریں ساہاسال کی کچلی انسانیت

كُم اندهيرے بين عقى انتخادلت محسن اوليس الزازل تا ابد اِس اندھےرے میں جیسے کوئی ٹورسے وه بیام آخسری تا به مدِ كظريس طرف ديكھے جلوہ طورسیے

## مكهك

اک مہک ساتھ مقی دیں مہکتی رہیں دیر تک میری سانسی مہکتی رہیں دل دھڑ کہ رہا سانسی مہلتی رہیں سانس چلتی رہی سانس جب ڈک گئی سانس جب ڈک گئی نفون فقی منبون فقی نظریں ہے نوڈ فیش کے دوڈ فیش کے دوڈ فیش کے اب وڈ فی اہل نہ حرکت نہ جنبتن ہے۔ اب وہ مہک کیا ہوئی ؟

جَهلك

162

المتراد

نود سا

تنغر

داسته زندگی آدی

### بَسِّ كَايِنَاتُ

رات دن کا سفر یے کراں زندگی یے اماں زندگی ہے نشاں زندگی بے کراں فاصلے بے کراں سیلیلے لوسے وہلے نور سے ناپہ مک سُنرے زردیک اک عمل سیسے برکما كتني صديان ببومن فيد كردش مين بين از ازل تا ابد سينكرون ماه ومال كب لين كيابية

یہ دہکتی زمیں ہ سماں سیے دھواں رات دن کا سفر ختم ہو گا کہاں يكاند وسودج وزيس گردش ماه وسال گردستیں وقت کی کس کی حکمت سے یہ کون ہے برنیس کا ننات

## خُشكُ پيرُ

زمیں کی بطانت نفیاکی دطویت بيروں کے عق میں مكمل غذاسي مگرس وه سوکھا ہوا ير بول کرمٹی کے تودوں میں بوست بده د بک محصے چائی ہے یں ناآشنائے لطافت، رطوبت

### السيسر خواب

چاہتوں کا کرب سنس میں رواں اہراتے ناگوں کی طرح اک سرایا مت ناگن کی طرح دقصاں بھی وہ حسرتیں جاگیں کہ خوابوں کی کوئی تعبیر ہے خواب ہے ، ناخواب کی تعبیر ہے یر تو اک

مختب

كهوكفل فتفتح میری صدی کا آدمی تنها ا داس كالے اُجلے ، اُود جے نبلے دنگ بدلتا آكاسش تيت ہوے آہن كى طرح ضيمبرارعن دیکتا ہوا اک انگارہ کہیں یہ زلزلے سلاب قط لوتا ہوا براكستفف براسان دكهاني دتراسيد. يهيس يدأج بهي روز حماب بوجي

#### پرسندے

ففياساكت فلك فاموسش زمیں جیب سیے سمندرنيكس طوفان كاشاكد آج کوئی فواب دیکھاسیے يرندب جزیوں ہے نکی کر دشت ومحاك طرف آئے زمیں واساں کی کیفیت سادی ا چٹتی سی نگا ہیں ڈال کر پہمان لیتے ہیں برندے ہرنئی آہا کا مطلب جان لیتے ہیں

### نُئة تقاض

کھلی ہوی ہے کتاب ماصی ہم ایک تحریر بولتی ہے ورق ورق پر دمکتے چرے ہرا کے تصویمہ بولتی ہیے باد بنتے دنوں کی جسسے جب ودامال کی دھیجیوں سے لهوكى بوندس طبيك دبهي بس نئی ہے منرل نیاسفرسے نئی اُمنگیں ، نئے الا دے کھی ہوی ہے کتاب ماضی بور سے جہرول کی جمروں سے ئے تعاضے جھلک رہے ہیں جب ودالمال کی دھیجوں سے لہوکے قطرے طیک رہے ہیں زىس كوڭلزاد كردىيى بى

## لَهُوكِ جَرَاعٌ

بد كاروال بين بهارك كُثُّ كُمَّات بوك خود اینے لاہروں کا فریب کھائے ہوئے صلیب و دادو دسن سب میں آذ ائے ہوئے محین دشت بلایس بین مرکزائ ہو ہے صداقتوں کے ایس سکے عمامہیں سکتے مداقتوں کے لئے مرکائے جاتے ہیں بزار فقنے شبہ ارنے اٹھا کے مگر چراغ ہم تو ہو کے جلائے جاتے ہی مفنورة وبي مدافتخار المذبوا کم جوح<u>ت کے لئے</u> سروہی فراز ہوا

### <u>قول وتس</u>

ہُو

دشت مسرواں جیسے ک ہجوم بونوں کا طعة طلة دست بي ایک مبلند طبیلے بر الهُ د إم بونوں كا اس بلندسیلے بیر چڑھ کے قد بڑھالیں کھ فكريس تطاهربونا جهد، سعى لا حامس اینا قد شریطانے کی قد کے ساتھ بونوں کی عقل جى توكوتاه ہے

صاف ستھرے کنول کی طرح قالاب کے گندے بانی بیں اجبنی شہر کی بے سروسا مانی بیں ایک وقت کے کھانے کے لئے دن محرکی تھکا دینے والی محنت کے بعد قط باعقہ بہ بسر ہوتی ہوی یہ دائے۔

> نیند<u>سه</u> محروم آنکھیں اُف بیر دستی ہوی غطمہتِ اجداد کی باد

#### اليك لنوكه

كدهركئ كهال بهوتم در به در کی محصوکرس نفرتيس، عداويس الجمين، حقارتين روزوش اذيش یہ کرے کمپیا کرب ہے وجود ایک خنگ پیش جل د إسبع مبع شام کہاں ہوتم ، کہاں ہوتم كه دشت غم بي آج تو بوندكو ترس كما عظيم مامتيا كايبايه کہاں گیا کدھرگیا شفیق ما*ں تر*ے بغیر دس برسس گذر<u>گ</u>رهٔ

ST آگ ہی آگ دگ وسینے میں دىكى جوى آك م اف بینس *نس می* مُسلِكُنّ ہوی آگ شدت پراسسسے ملتے ہوے ہونٹ يون شب و دوز مُنكُنّاسيے وجود صبے فاشاک کے اناد مُنكَد كُفع بوں

مجھ میں جو بیایں سپسے مجھتنی ہی نہیں میں کہ شعلوں میں محمرا رہما ہوں

## خيرات نديم كام

ترا اصان بقلاس كتانهين میں ترے بیار کا اخلاص کا تبدائی ہوں نقش ہیں دل یہ ابھی تک تا زہ ترے افلاص ومحبت کے مہر یانی کے تری جاہت کے ، مرقت کے دفاداری کے خوشو با فی ہے تروتازہ کلابوں کی طرح ان ملاقات کے لمحو*ل کی* ابھی جوترے ساتھ گذارے تھے کھی تری نظموں تری غراوں میں مہک یا تی سے این تخلیق کے ہرلفظ میں زندہ سے تو لزے مُنے کی خبر جوتی سے

## مَانْكُ كُاسِينْدُ وَرِ

ساگر کے کھادے پانی پی مل کر دریا دُن کامیٹھا پانی گدلا اور کھارا ہوجا تاہیے دلیش برا یا ہوجا تاہیے دھنک کے دنگ آکاش پر لراقے ہیں دھنک کے دنگ آکاش پر لراقے ہیں اشوک اور گوئم کی یہ دھرتی انزادی کے نوولی سے گونے افعتی سے

كرسشن كى بالنهى کیر کے دوسیے "ملسی کے گیت جششيكي وعدائيت عدم تت د اوراہنسا کی مشعل یے کر اندهيرون بيهم فتع بإليتي بين آ زادی کی دبوی اینے سمنیرے بالوں کو بھوائے کھڑی ہے ابك جبالا اپنی دورا ندشی اور دا نائی سے ان بحصے بالوں کو گوند کر۔ انگ میں سیندور بھر دیراہے دستودمكل كرد بتاسيه

# كالترامبية كزيحنام

اک ناور درخت کی انند تو نے بخیتے ہیں قوم کوسکے بڑا اصان مند ہے بھارت فیصلے مقے ترے ہمالیہ کی طرح اپنے ہمسایوں میں بلند ہے بھارت ایسا دستور دے دیا تونے قوم صدیوں سے متی اندھیرے میں اس کو اک نور دے دیا تونے شبچاغ څ

### كستِبُربيك

حال کی فکریسے نہ سقبل راہ تھی کولنی کہاں منزل زندگی مرف غم ہی غم کا بھتیں سے لقبورکسی خوشی کا محال حادثہ یہ تو آنفاتی سے

نه ندگی اورکتنی باقی ہے گھرفسا دات ہیں جلالیکن رگھر کے شعلوں سے بخ نکلنا بھی الميه حص عجب إك ليكن بھٹریے بن گئے تھے کچھانساں مرف اک داغ دارچره سے ناك نقشة تو كيمه نهيس باقي تلخ تر زندگی ہے جاں باقی مس توقع به دل كوبهلاين اب منعجم بھی کیا بتائے گا و کھوکر ان بریدہ یا تھوں کو آنے والے دنوں کی ماتوں کو

#### نب جياغ

### کهنڈر

سیندسب کو اُدھر تی ہوی سانسوں کی صدا سایہ اک سائے بیہ منڈلاتا ہوا جیسے مُردار بیہ گدھ منڈلائیں اِس اندھیرے میں بیہ ویران کھنڈر

ہلکی آہٹ بیر بيجنكل كبوتر جيسے ان گنت تیر دراو وں سے نکل جاتے ہیں دم بہنحد سیمے ہوے جكُّنو خاموتْ تماشانيُ بين لمس لذت كانشه جسم سے روح میں دھلنے کیلئے فہ' کی آگ میں تپ تپ کے میگھل جا تاہیے سينيه شب كو أدهط تي بوي سَانسو*ں کی صَدا* 

### أواز

ہر کھ ی ہنگا مہ روزوںٹ ہیں ایک آوازمیرے ساتھ رہی نب*فن چلتی ہوی تلوار کو تی* كرب لمحاث سي كراتها بدن ابك آواز مرے ساتھ رہى ميري موسس ميري غم خواريهي كبعى قاتل كى طرح برسر مبكاريهي یهی آواز میرے ساتھ رہی یہی آواز میراجب میری روح بھی ہے یبی آواز بنی میاوجود یهی آوازید آفاق میں پہچان میری

## کریب تیرگی

حصالِ ذات کے اندر اندميرا سى اندهيراس مركم والمسيع حبس كي سي الجمنیں ہیں اضطرابی ہے نه سودج کی کرن کوتی حصابہ ذائے کے اندر بثالجھ ائے اندھیمے کے سمندر تری نةیس کوئی ایسا گر بھی ہے جوسورج کی طرح یخت حرارت روشنی مجھ کو

شبيراغ

كَهُوسُني اهوكيا

لہوکا دنگ ایک ہے لہوتو سب کا لال ہے میری صدی کا معجزہ لہوسفید ہوگیا عجیب ظلم و قبر ہے نفرتوں کا زہر ہے

آگ ہے لگی ہوی مكال ، مكان دھواں ، دھواں مجھلس رسیے ہیں جسم و جاں م بغض ، نفر متی ، قہر قتل دخون ستبهرستهر خلوص ہے نہ پیار ہے دهرم سے نہ دین سیے ميميرعفه من بيركون عجب زہم ہو گیا عذاب جھیلتے رہو نفرتوں کے کرب کا مرسری صدی کا مججزه لهوشفيد بتوكما

## مَوَتِ

خون ناک آنکیس ہیں

وسین کاک آنکیس ہیں

مہنوش کے سے

مسنوعی سانسوں کا اب سے

آکسیجن پر ملار

آخری بیکی کے جیسے

آخری بیکی کے جیسے

منظری رست و دار

### آدمئ

مطح يرتقا ببلا ایک پل کا دفقس تھا ایک پل کی آدزو ایک بن کی جستبحو بلكي لمرسى أكلي بكبلے كا بيلے سے وجود مسلے دہ گیا وقفه حيات اك بلبلاسي سطح كا جزيرة فنا بون بن ازل کا اک گناه ہوں میں

## بيتقهكا توكنة

دیوانگی کے اعترین وحثت كابيحقرس کہیں نفرت کا پیھے سیے صله جابت كا يتهرب كېس پېھراني انكھوں بيں بنی سے بیاس بھی سکھر كنوس مساب بھى پيمقر ميرى نظرول سي وسكيموتو یہ بہتی آپ کی جیادر بھی پیھرسے زمیں سے آسیاں تک برجكه بيقربى يقربي

گوا کے ماتھ میں پھر شهی کے تاج میں پیقر یہاڑ اور دشت بیقر کے شہر اور کا وں پیھرکے تلاش ماريس صدلون تراشف غار بیمقریے كبعى تعمد سقرس كبهى تخربب ببقرس بنى تهذيب يخفركي ئيے ہتھياد پيھركے مجھی تھے برتن وزلور بھی پتھر کے کال وتربیقرکے ذ ما نه جن کومبربوں یا در کھیسکا ہوے ایسے بھی پیدا تاج کے خالق يهال معاد بيقرك

بيام الثوك وكوثم بهي كنده پتھروں پر کہے اجنسامیں جاں حسن زندہ ا بتحرول بمرسي فدا كا گھر بھی پنقر كا بت عیار بیقرکے مكال يجفر كااينا قر تجفر کی

## مُحْسِ إنْسَانيَتَ

مجسم نور اولیس کی جب ولادت کی گری آئی اندهیرے دم به خور جیراں یہ کسی روشنی آئی

ختم الرسيس جو آخرى بيغام لائے ميں رہيں كے حشرتك دونن جائے ايسے جلائے ہيں

دسائے حق کیخاطم ہی ہزاروں دکھواتھا ہے ہیں یدریں فتح بانی ہے اُحدین نظم کھائے ہیں عزائم وصلام اما کے یوں جی بڑھا کے ہیں خود اپنے بیٹ برباندھ ہوئے بیں خود اپنے بیٹ برباندھ ہوئے بیں

مشرکوں کے واسطے بہروں ہالیت کی دعا بنی کیں جوحق کی سمت آیا معاف اسکی سبخطا بیٹی کیں

عمل سے آئی نے نابت کیا کی حق و ماحق ہے اثمارے پر ذراسے آئی کے دکھو قرش سے

غطیم المرتبت عالی تعامی کے خطا بات جہاں کیا ہیں حدیجبر قبل سے آگے بھی جتنے باہتے وا ہیں

به جُرْ أَللُّهُ أَلَا كُونسا بِرجِم عَمَّا لِمُعْول بِين وكمى انسانيت كے زخم كامرہم تمّا لا معموں بين

# مُحَبَّثُ سَالِعَالَمُ عُمِنَ

مجست ہی مجست سالا عالم بیے محبت ہی محبت روح آدم ہے محبت ہی محبت سندول كاخداك ساقة درشترس دعادل كالتركم بالقدرشة ب يركياامتياز اليس مي كرتے ہو زمیں کوئم کیریں کھنے کرتعتیم کرتے ہو مجت سارے عالم سے ہی افخ آدمیت ہے محبت سنل إنساني كاسى وريشر نهير بارو محبت تودرندول اورئير ندول مين بھي ہوتى سبے محبت ہی عظیم عطبیہ سیمے بارو دستِ قدرت کا محبت ہی وطن کی با نظرہ سے کرب ہجرت کا محبت سے جوعاری ہیں وہ اِنسان ہن گئے پیقم

محبت کر شوالے دِل

حکیں جذبات سے معمور ہوتے ہیں مجست کرنے والے دِل خدا کا گھر بھی ہوتے ہیں

یوں انشظار میں ہوں تنہارے کھڑا ہوا رُستے میں جیسے میل کا پتھر گرا ہوا ہراک قدم ہیہ میرا گلا گھونٹماً ہوا میرا منیرہے، بیرا قاتل بن ابوا اب خود کلامیاں ہی میری کائنات ہیں ہے وابطہ تو مشہر میں سب سے کٹا ہوا مِرِیخ و مہروماہ سے بھی آگےنکل گیا انسال خداك نعشق قدم وصوندتا بوا بیتھر برس رہے ہیں سے اکس جنم کی ہے ہوں پیٹر راستے کا تجالوں سے لدا ہوا

اتدین ہارے اک بھیلی عنیت سے ظلمتوں کے سینے میں کھلبلی غینمت سیسے آب ک جُدائی میں ایک عُر توبیں کے قرب به الماس جود وگاری غیمت سے ہمسغ سمندر سے کہ ہوئے خدا جانے میں ہوک اک جزیرے کا ادمی غینمت سے برف کی طرح پگھلاسب غودرجیموں کا بكحو لطين جذابول بي اكس مى خيرت سير نرمیاں مجبت کی دِل کو جیت یکتی ہیں نفرتون يح معراس دوستى غينمت سي زندگی گزار آ کرب ناک چیخوں میں يرخوس نهائى قركى غيمت سم برہی بیالیس کی بینفاق الحے وصفی راک خلوص السے من با ہمی غنمت سے  $\bigcirc$ 

لفظ جو بھی زبان سسے نیکلا تیرین کرکمسان سسے نیکلا

کا مراب استحان سے نبکلا داستہ درمیان سے نبکلا

اُمسىلى چېروكوچيود كرگفرېر نقسىلى چېره مكان سى نىكلا

تھا ہتیسلی بیہ دِل کا ندرانہ بوالہوسس کمیی شان سے نبکلا

یه نگینه مری اُنگو کلی کا چاندکی دِک چِنان سے نکلا

ملیلے میں سمندروں کاغور براسی خساندان سے نبکلا

بیمارسی راسته کهان مِلماً ده تو زورِ بیان سسے نوکلا

شانوں مک آے وار اُدھورے بلٹ گئے ئى بقايى ئىرتوبچا، با تەكسى كىنى صحرا کی خاک پر تھا یہ سیلاب کا کرم ذرّے پہاں کے کتنہ جزیروں میں بٹ گئے طوفال کا بیبش خیمه تھامو*جوں کا* اِضطاب لہراتے باد بان سمندرسے ہٹ سگئے سیمنه برسینه یاد فقتیرون کی رُه گی شاہوں کے نام صفحہ ہستی سے مل گئے آواز اُکھائی ہم نے ہی ہرظلم کیخلاف ہرتیغ جروجورسے تنہالیا گئے بر اُمن داماں میں گذری اندمیروں میں اشے خرر اَئی سحر تولوگ اُجالوں میں لئے۔ گئے ر مشہرسے نہ صمداسے بے چراغ تسدیدسے

سمندره نام کا کسمندرھنم کام کا ڈہ دریا<u>ہتھ</u> دُه نما تھے جتنے . بھی لاستے کا دھوکہ تھے إك ديكيتے صحب لا يس ہم مہکت جونکا تھے ير خط\_رسمندرين نوسش فأجزيره عق ا اندهیوں کی زد پرهسه بے طناب حنیمہ ہے دریا ہے طغیانی پر ضد ہے کشتی رانی بر

م تف الیسی شلطانی بر بهره دارد ، بان برّر

چلتے بپرتے ساگر کا دھو کا یارِ خانی پر

دِل نے دھوا کناچیولدیا اُنکھوں کی حسیب رانی پر

کل کسیا ہونے والاہے مکھاسیے پیشا نی بیر

بیگی بھیگی خوسشبوسی مشبنم رات کی را فی میر ن ثب جِلْغ

0

شور موجوں کا سسمندر میں بیا ہو جیسے کوئی آسیب جزیر دن میں چھپا ہو جیسے

شب کے سنگاطے میں بائل کی صدا ہوجیے کوئی مشینہ کسی کی تھے۔ رید گرا ہوجیسے

دشت میں مقی کوئی آواز تعاقب میں میرے گوجی گنبد سبے در میں صدا ہو جیسے

کامراں مین سو تیرہ منے ہزاروں میں ضرر شامل عال بیمیبری دعیا ہوجیے 4

سورج کی لط کتی ہوئی ملوار مِلے ہے سایہ مذکہیں دشت میں دلوار ملِے ہے

کٹی ہے زبان حق کی، تقائق پر ہے ہمرہ کا طل کی وہی گرمی بازار ملے ہے

راک حشراً کھائی ہے دم دفقہ قامت کس کھولتی پانیے ہے

واقف بہیں مجھے سے توکوئی شہر میں ترب وشمن نہ بہاں دوست ندغم خوار ملے ہے

اسس شهر می اِنسان کی قیمت نہیں کوئی مِن کی کے عوض در ہم و دِینار ملے ہے

غم میں تو گذر جاتی سے آلام سے ویفی الم سے ویفی الم میرمسکرٹ ہی سے آزار ملے سے ا

و کھی سے اِس حبس میں مرناہی تقدر سے میرا دشت کا خسک کنواں مسکن آخرہے میرا

مُحصے تلاش نہ کر قب مہونے والوں ہیں فصل شہر بیر لٹکا ہوا توسرہے میرا د کھتی آگ ہے وہ امتحان کیتے ہیں ملکتی را بون پر بهردوزیسی سفر بے میرا میں پیھے۔ روں سے مخاطب رہا ہوں برسون کک مدائیں کندہ ہیں اُل بیدیہی مُنرسع میرا خیال لفظوں میں ہے جیسے سیب میں موتی صدف کے پردہ میں اوشیدہ یوں کہر ہے میرا سبے بات میری مکل تو دونوں مصرعوں میں ا ما طه چند ہی لفظوں میں مختصر ہے میرا

نازجس بتی پرسیے اُس کی حقیقت کیا کہوں ددح کو پیچفی کہوں اورشسم کو پیچھسسرا کہوں

سنر جوسے زرد ہوکر المینوں سے بھر گئے اس تغیر کو کرم راکسادریت جمر کاکہوں

خون کے دریا رواں تھے اِک جزیرے میں کئ اِک دلوکی ملوار کو دریا وں کا منط کموں

ہمسفُرمند بادے ہم بھی رہے ہیں الحفرد مرعم شاخوں برہزاروں بیر کو تنہا کہوں کب سکوں میں زندگی اچھی لگی کرب الجھن بے کلی اچھی لگی

بے دری ، بے جارگی اچتی لگی در بہ در اوارگی اچیتی لگی

گھاس گھوڑے کی کبوتر کھا گئے فک بھر میں بہری اچھی لگی شک بھر کے پاس آ کے گندی ہوگئی

معبر مے ہاں اسے سری ہوسی دورجنگل میں مدی اچھی سکی

ذہن میں آسیب تھا کوئی منرد چیسنرجو بھی تھی بڑی اچھی لگی ذات کے الاؤ میں جل رہا ہوں دات دن اک دہجتی آگ پر چل رکہا ہوں دات دِن

لمحه لمحه جھیلمآ ہول کرب برگ زرد کا آندھیوں میں بٹر ہوں ویل ریا ہوں رات دِن

قافلوں کو راستے دکھاں ہوں دشست بن تھوڑی دور آگے آگے جل را ہوں دات دن

کشید کرکے جھکو کیوں صراحیوں میں بھردیا ساغ وں میں وقت کے دھل رہا ہوں رات دِن

محسن را ہوں آہیں کس کی چاہیے فررک کس خوام ناذسے بہل ریا ہوں دات دِن ائے تیز موج تلاطم کھال دے مجھ کو میں کیا بینوں میں کھا ہوں نیکال دے مجھ کو

خوشی کے بعد نہ ربخ وطال دے مجھ کو عروج دے مجھ کو

بیم اُ تھوں گا' ذرا اِشْغال دے محمد کو بیف جان کے ہرگزنہ مال دے محمد کو

میری جیس به نزے در کی خاک رہنے دے کوئی خطاب دہ تمغهٔ نه ثنال دے محبط کو

وُکھتی دگوں پر فنرب لگایا نہ کیجے اصان کرکے آپ جمایا نہ کیجے کل سر معیری ہواسے درفتوں نے پر کہا زیور تو لئ چکاہے ستایانہ کیجے روبوش جھاڑیوں میں گیٹرے ہوں کہیں دوں وہ گزریہ فاک اُڈایا نہ کیجے چھتری سے دور ہو کے کبوتر بھلک گرا اپنی صدول کوجھوٹ کے جایا نہ کیمنے بھنی سے برگ زرد کا شکوہ فضول تھا تبديليون كالمحصونگ دجايا مذكيمي کا فی ہے دومنٹ کی خوشی خراج کو اِک عمراس کا سوگ منایا ند کھٹے فن کی نزاکتوں کا بھی لازم سے احرام مِكِي كَاكِيت وهول بير كابل ندكيم مظلوم کے جائی بن کے اُکھو مزر کے ظالم کے وصلوں کو بڑھایا نہ کیجئے  $\bigcirc$ 

تعلق اُن سے اگر استوا دکرنا ہے سَمندروں کا سَفراِ خنتیا رکر ناہیے

دِ کما کے زخم اُبنی عمکمارکرنا ہے نناکے قصدہ عم اسٹ کبادکر ناہے کرم کی بھیک نہ کچھ انکساد کرناہیے عیاں تو مجھ کو مسیرا حالِ زارکرناہے سباٹ نفظ کو خنج کی دھارکرناہے لہوہے جتنا برن مین شاد کرناہے یزیدِعصر بیرایک تا زه دادکرنا ہے عبائےے مکروریا تار کرنا ہے

غموں میں گھر کے فنر دغم کا سامنا کیجئے یہ مُزدلی کی علامت فراد کرنا ہے

کیوں موج مفطر ہے سمندراُداس ہے قیدِ صدف میں کیا کوئی گوہر اُداس ہے المحال مول اُلاس فقدر ملول کا میوں پر آپ نہوں اِس فقدر اُداس ہے کرکے سکندر اُداس ہے ہر گام پر جیسراغ برایت کے باوجود اُمت کی گھر ہی بیر بہر اُداس ہے اُمت کی گھر ہی بیر بہر اُداس ہے دُمار ہے فوت کے بھولتے ہی فاس ہے دُمار ہی کا مقدر اُداس ہے دوم کیوں غموں کا مقدر اُداس ہے دوم کیوں غموں کا مقدر اُداس ہے دوم کیوں غموں کا مقدر اُداس ہے

4.

اک جبر عور مطلم دغامیرے ساتھ ہے میں مطمئن ہوں جیسے فدا میرے ساتھ ہے

چادرسی تانے سربد گھٹا پرے ساتھ ہے صحرابیں آج مال کی دُعامیرے ساتھ ہے سورج ونين چاند سسارے يه آسان شاہ کارمیں ہوں سب کی بقابرے کا تھے کرتا ہو*ں کسب نو*ر اِسی دوشنی سے ہیں روسشن جراغ آل عبا ميرے ساتھ ہے يرتخت وتاج وبيع بي سب بيرك سلمني میں وہ گوا ہوں طل إلله ميرے ماعقب اک بھانس سی ہے سینے میں افکی ہوئی فنرد اصاس كيامه اكب بلاير القريم راہ میں جب آندھیوں کا سامنا ہوجائے گا امتحال ہرحوصلے کا برملا ہوجائے گا

مرحلہ در مرحلہ سطئے فاصلہ ہوجائے گا خیمہ دُن منرل بید اِک دن قافلہ ہوجائے گا

تربلندی کا نسانہ فاکرے پاہوجلئے گا کل کھنڈر ہوگی عمارت راستہ ہوجائے گا

مُربِر مِهندُ ندگی، به دشتِ غم، بیرب گعری سُابِر بگوسے کا بھی إک ظلِّ جا بوجلے گا

شعرمی شال نہوجب تک کرخون دِل فرر بازی گری الفاظ کی اِک شعبدہ ہوجائے گا



قرى ظلمت مين جي آيا ميسرب يمي رمِّهَا تَهَا تَعَاقَبِ مِن جُوسُايِهِ بِرِبِ بِيجِهِ مع عكس ج كردار كا وصن الاير بي مع د يكھے كى إسى ميں مجھے كونيا مرے بيكھ محم لاه كوفى لاهسساب بهونهيس سكتا سيع مُناف جِمِكُمّا ہوا راستہ پرے پیجھے سیلاب بلائی ہے ہراک موج تلاظم مضوط جِٹا نیس بھی ہیں تینکا میرے سیجے

پیاسا ہوں میں صدلیں سے بلیٹ کرنہیں دیکا حالا تکہ بہما کرتا ہے دریل بیرے پیلیجیے

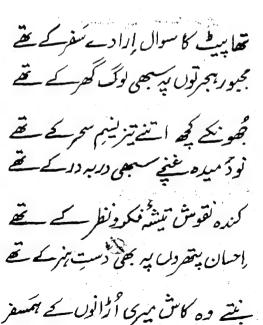

زنداں ہیں جوشر کی غم مال ویکے تھے

لمسُ لے کے قربت کا جب ہوا سُنگتی ہے خوشووں سے اِک ڈنیا دیر تک مہکتی ہے

مچھُول اور کا نیٹے ہیں' سیتے اور تھوٹے میں فرق کاش کرلیتی آگ جب بھڑ کتی ہے

سرگاں می رہی ہے اک عقاب کی مانند دشت میں سرابوں برجب نظر بھٹکتی ہے

چھب کے بیکنے لگتا ہے جاندیجی گھاؤں ہیں رکھت ان کے جربے سے جب ذرا سرکتی ہے

موصلہ مزر سیکھوبرق سے چیکنے کا ترکی کے سینے کو چیر کر چمکی سیسے

لہورگوں میں نہیں زہر سا رواں ہے کوئی حیات میرے لئے سخت امتحاں ہے کوئی

میں جلتا رہا ہوں ہر کل عجیب آگسی سے د کیتے شعلے نہ اُٹھتا ہوا دھواں سبے کوئی

بعثنك كے رہ كيااك ايسے دشت بس كہ جہاں کسی جرس کی میداہے نہ گرد کارواں ہے کوئی

زمن کے ماتھ بدورنگاہ سر بدمیرے ستون جس میں بنیں ایساسائیاں سے کو نی

میں کرسکا نہ اگر امتیا نہ نیک و بد جمنور دیما ہے اک شخص درمیاں ہے کوئی

يرنده زخى سفريه كرال سمندرير جزيره ہے نہ شخر شاخ آسٹياں ہے كو في

مدا جواب میں آئی ہے بیتروں سے طرر پہاڑ بولتے ہیں ان کی بھی زباں سیے کوئی اُنداز دِل حُبائی کے سادے غزل میں ہیں ا طویعے ہوئے دِلوں کے سہادے غزل میں ہیں

اریخ، فلنفہ ہوکہ مدہب، سیاسات ہر علم سکے تطیف اشارے غرل میں ہیں

کٹیمرب نظرسے پنجاب وسندھ تک تہذیب ہندویاک کے دھادے فرل بی بی

شادا بیاں گلوں کی، دہ تبتلی کا حالی زار آسودہ حال، ریخ کے مارے غزل میں ہیں

اک اکتر خوسش ہے دبی ہوئی مزر کوئی دھواں نہ آگے۔ شرادے غزل میں ہیں بہن کر مجب ودستارجب بھی خواجگی آئی بیئے تغطیم بڑھ کر مسندسیا د کی آئی

عموں کی تیز دھولوں میں مہکتے قریبے لمح فسردہ زرد چہروں پر دراسسی تازگی آئ

سترارے، جیا ند سورج بس کرففطوں بس بحرد ذلکا اگر ترمنی ہوئی غر لوں کی تا بش بیں تمی آئی

وه درونسینی جمعکادیتی تقی سلطانی کو قدمون بی گداؤں کی طرح کیوں اِ تقریب پلاتی ہوئی آئی

قریب از مرک پر جسے مسلس کرب کا عالم مرحصے میں اے وصفی اِک ایسی زندگی آئی یہ کرب میرے لئے تہربتاجا تا ہے لہورگوں میں میری زہر نظا جا تا ہے رمنا کے دکھ دے گابے رم قاتلوں کا دجو د منا کے دکھ دے گابے رم قاتلوں کا دجو د میں ہے گنہ کا لہو ' بحسر بنٹا جا تا ہے لہو بہا ہے جہاں حق کے واسطے اپن د بال کی فاک کا ذرہ بھی مہر بٹا جا تا ہے مہاں کی فاک کا ذرہ بھی مہر بٹا جا تا ہے مہاں کی فاک کا ذرہ بھی مہر بٹا جا تا ہے مہاں کی فاک کا ذرہ بھی مہر بٹا جا تا ہے مہاں کی فاک کا ذرہ بھی مہر بٹا جا تا ہے مہاں کی فاک کا ذرہ بھی مہر بٹا جا تا ہے مہاں کی فاک کا ذرہ بھی مہر بٹا جا تا ہے مہاں کی فاک کا ذرہ بھی مہر بٹا جا تا ہے مہاں کی فاک کا درہ بھی نا ہے ترہے آباد

منتظر کوئ سے آب بہیں اسے وہی دات ماہ تاب بہیں اسے وہی دات ماہ تاب بہیں اکسانہ میں کوئی ابو شراب نہیں انقلابوں کا تو جساب بہیں انقلابوں کا تو جساب بہیں اکسی کے فیصن یاب بہیں عور سے بر سے الرحم آپ چہرے کو اس سے بہت رکوئی کتاب بہیں اس سے بہت رکوئی کتاب بہیں

زندگی آپ کی مسررومسی

شعر ونغمه توسيه سشرابهي

## •**غررصولت** (تام ترمطکعوں پرمشنتل)

یره شبی کو نغموں کی دیکرسحر گیا مرہم کو ڈھونڈ ما ہوا اِک چارہ گر گیا

ے کر چراغ فکرسے رہ گزر گیا برظامتِ حیات بہاک وادکر گیا

بیا سے ہیں گر دِشوں میں اگر کوزہ کر گیا لغطوں میں سب پخور سے فکرونظر گیا

خوشبو تفاایک وه تو فضایس بخرگیا کسس نے کہا کہ شاعر مجبوب مرگیا

شہر نوا خموش ہے، باب اثر گیا "
"برم سنحن کا شاعر دوراں گرر گیا"

آواره برگرفشک کی مانند ہی فنرر شاداب قربتوں کا وہ موسم گزنگیا اک بہارہ غم و خوسٹی کا ہے قہر ہو یا کرم اسسی کا ہیے

رجیم ملبوسس سسے دمکتا ہوا عکس پانی میں روشنی کاسبے

رہ نما یں نہیں شعورسف خوف ہر لمحہ گمسرھی کاسبے

کوئی برتر نہ کوئی کمسترہے صرف اصاسس برتری کا ہے

در بہ در کی ہے خاک چہرے پر محصر بیراصان بے گھری کا ہے

وجر تخلیقِ کا نسنات فسترر امتحاں ہیے آدمی کا ہے  $\bigcirc$ 

ریت ہے بکھری ہوئ دریا ہی، دریا گم ہوا زدیں جو سیلاب کی آیا وہ قربیر گم ہوا

شنجیت کو رکوند ڈالا ہجرتوں کے کرنے شور میں شہروں کے اکر نزم لہجہ گم ہوا مشہر میں سورج کے اگر جسم روش ہوگئے تھا جو مىديوں كا مقدر ده اندھيرا كم ہوا رات کی رانی میک کرجس کو گرماتی رہی صبح وه نوشبوس فروباشاه زاده کم بهوا عیض میں آکرزیس کروط بدل کر رہ گئی بَانا بهجانا جو تقا برسون كا جاره كم بوا

بر درق بجعرا ہواہے اب کتاب نبیت کا وقت کی اندھی میں دکھے وکیا بچا، کیا گم ہوا چیشہ ندی نہ جھیل نہر کھیے نہیں ہے پاس میلوں چیلو تو کا وُں شہر کھیے نہیں ہے پاس

مرت سے ساتھ تھی جوانگھوٹھی بھی گم ہوی کھانے کے واسطے بھی زہر کھیے بہنیں ہے باس

ماکت، کنوی کے پانی کی مانند آج ہوں وہ اضطرب موج ولہر کھیے نہیں۔ ہم بایس

ب کچھ بہا کے لے گیا سیلاب اَ پینے ساتھ اُس کا بنوتِ ظلم و قہر کچھے نہیں ہے پاس

کائی نہ کف ہے رہت کا صحراہے دور تک کوئی مدف نہیب گبر کچھے نہیں ہے پاس شب کاستاما شورسگاں جیسے نکلاہو، ابنوہِ آوار گاں

معلمن قلب آسوده ذبنی کهاں لمح لمح مجسنورکی طرح سسرگراں

چھنک باٹلوں کی تھی طرفہ نغاں کیے ٹوٹے مُساعت پر کوہِ گراں

ذوقِ اظهاد کی کار فر مائسیاں برعضوئے بدن بن گیاستے زباں

مازہ جھونکے ہواؤں کے آئے فرد سوچتی رہ گیش نیم واکھسٹر کیاں ذرا سی دیر میں قست سنور بھی سکتی ہے لکسیسر دھن کی جبیں برا مجر بھی سکتی ہے

سمندروں کی طرح سے بچھربھی سکتی ہے صدوں کو تو ڈ کے ندی گزر بھی سکتی ہے

بقاک حکم بھی دے گا فناکے بعد فلا ندم سکے ساکون موت مربعی سکتھ ہے

فساد، فنت ہیں، سازش کا زہر سپیلاسیے یہ موتیوں کی لای مجر پھر بھر سکتی ہے  $\bigcirc$ 

ورق ورق پہ کوئی ماہ تاب ہو جیسے سے سے کا تقوں میں شب کی کتاب ہو جیسے

صباکے جھونکوں سے کھلتا گلاب ہو بھیسے وہ تازگی کہ تہادات باب ہو بھیسے

بیتن بوتو براک شے سے مجمزہ ہے عیاں بیتی نہ بوتو وہ دلوار آب بہو جیسے

لرزگئی ہے زبین آج خونِ ناحق سے فیمراد من میں اِک اضطراب ہو جبسے



 $\bigcirc$ 

اتنے برسائے ہیں عدو بیقسر در بہ درسنگ ، کو بہ کو سیھسر

قتل کا دیکھئے بٹوت اِن پر جذب کرتے نہیں لہو پھے۔

خون بکھراہولہے سے کوں ہر راستے ہے ہیں سے رخ رو پہھر

سامنا ترک رسم و راه کے بعد جیسے ہوں کوئی دو بہ دو پھر

بہد گئی سب سٹراب ناب فٹرد فم مقے شینٹے کے ادر معبو پیقر

غمسے ہراک ٹیصال ہے یارو کون آسودہ حال ہے یا رو

علم و دانش هُن رمشینوں میں سرمی خستہ حال سہے یارو

انتہائے کال کو پہونجا ابت دائے زوال ہے یارو

سبنرسے زرد ہوگی وسفی گردس ماہ وسال سے بارو  $\bigcirc$ 

وه بدن مصرخ سرشام شفق ہوجیسے چہرہ قامت یہ جواہر کا طبق ہو جیسے

اجنبی کا ده نگا مون سیم سیم سلسل برهنا کوئی محدلا موا مکتب کا سبق موجید

ایسے چرے بھی زگاہوں سے گزرجاتے ہیں کوئی تخریر نہیں، سادہ ورق ہو جیسے

سلطنت بخنش کے، لوگوں کونقری میں مگن وہ سنی ایسا سشہنشا ، بلنے ہو جیسے

حوصلے آج جواں ہیں جو مزرد وصنی کے چہرہ سنگنی حالات کا فق ہو جیسے

 $\bigcirc$ 

مپہنی پہ تقوڑی دہر کا مہاںسے برگب ذرد میمرکو بہ کو ففعاؤں ہیں دقصاں سے برگب ذرد

صحابه صحل خاک گلتهاں سیے برک زرد اک با دگارِ فضلِ بہادا*ں سیے برگ ذ*رد أوار كى بى جوش جنون ادج يربيه أج ہے جس مبلہ بھی حستر بہ داماں سے برگ زرد مانوس سے خوشی سے ، غموں سے سے اشنا تکیسل ذات ، بے سروساماں ہے برگ زرد آ مصى میں کچھ چراغ سے جکتے ہوئے ملے كرب اناسے شعله عرباں ہے برك زرد روستن سے تحربات کی ہر رہ گزر مزر صحن جمن بین صاحب عرفان ہے برگ زرد

ائم بے چہرگی کیا ہو کہیں درین بنیں ملتے خیالوں کو بہاں لفظوں کے پیرابین بنیں ملتے

زمین منگ ہوچکی ہے ہم فلائوں میں بھٹکتے ہیں اگر بن باس لینا چاہیں بھی تو بن مہنیں سلتے

ہزاروں لوگ ملتے ہیں شناسائی بڑانی ہے یکیاسا خہدتن ملے اور منہیں ملتے

ترستے ہیں بیہاں تا زہ فضادُ کیلئے انسال مکاں مل جائے بھی توشہر میں انگی بہیں سیلتے  $\overline{\phantom{a}}$ 

ا مڑی ہوی اجداد کی میراث کے گوشے میں ہوں وہ حوالی اب کہاں دلوار کے سائے میں ہوں

تنگ دین کرب ما دادی سے مل جائے نجات خوابیدہ قسمت جاگ اسطے معروف بوجوت بیں ہوں

جھاگ بن کررہ گیا ہوں زدید موجوں کی رواں خوبھورت کچھ حیاانوں ہر تھرکہ آجومتانیشے میں ہوں

 باغیمالی کا مری الزام اُس کے سسر گیا مصوکریں کھاتا ہوا ہر شحض کی رستے ہیں ہوں محمد سے واقف ہے سنرکوئی میں کسی سے اشنا اجبنی کی طرح تنهاست پر کے میلے میں ہوں کھوج کر ساتوں سمندر کرکے دُسنیا کا سکفر ہاتھ فالی با برمنہ بھر ترے کو چیس ہوں كرب نهائى نے بوما ، زہرسارے جسم ميں زرد اندرزرد موكر ذات كے صلقے سي بول چھوٹ کر ہا تھوں سے میرے بارہ بارہ ہوگیا آ مینہ ٹو ما بھی ہے تو اس کے بڑ کردے میں ہوں  $\bigcirc$ 

جيل جي بن نه کوئي چشمه پي<u>ه</u> ریت ہی ریت کا وہ صحرا ہے بات کرنا بھی اک کرشمہہ بات ستبنم ہے بات سعلہ ہے اك ستّنام فريد مال يس کوئی نغمہ ، بنہ کوئی نوجہ سم ناؤ كاغندى صب ماين ير اليبي بهشتي كاكيا بهروسه آشنا کون ہے مردکا یہاں امبنی سشهرمی وه تنها ہے

نرم و نازک گل جیسا ہے جسم وہ گدرے بھل جیسا ہے ساتقه تتهسارا خواب مضهانا بیت گیا سو پکل جیسا ہے م مجھ کو کما گر ا<u>ئے۔</u> گا وہ برف کی کوئی سے بیاریم علم ہمارے ہاتھ میں وسفی بنجر کھیت میں کل جیسا سے

دن کے آفات نہ آلام لکھو شام ناگن ہے سسیہ فام لکھو

ہر خرابی کو مسیے نام کھو مجھ کو آوارہ و بدنام لکھو

کل کی تو ہیں سے عام کھو خسس و خاشاک کو گلفام کھو

چل پڑے ہو تو مہر ناکیا لطف چلنے کا بہ ہرگام لکھو

زردمُ الله ہوئے جہرے بھی مسکراتے ہیں سر شام لکھو

خاکِ یشرب سے فرد انکھ کانور اب اِسی خاک کا پیغام سکھو تیز آندھی میں تھا اُکھرے ہوئے خیمے کی طرح جس نے دیکھا جھے دیکھا ہے بجوبے کی طرح وقت در پایس شب وروز تلاطم موجیس آدی ہے کہ بہا کرتا ہے تینے کی طرح بول سکتے ہیں ندش کتے ہیں آواز مری بات کرتے ہیں اِ شاروں میں وہ گونگے کی طرح کوئی ہمدردی سیسے باہم ' ندمجسّت ' ندخلوص آدمی مری صدی کا ہے درندے کی طرح تان دیتا ہوں مخالف پر دصویں کی کیادر جنگ میں جُلتے ہوئے تیل کے جیتنے کی طرح بيار إك كرب بنا النهربنا التهسير بنا بیار تھا محمد میں کھمی لمس کے نیننے کی طرح وقت کی دھوپ، سائل کے برمو کے جنگل

میرے ہمسراہ مہیں کوئی بھی شعلے کی طرح

شهرتو چیوٹرا صحسرا چھوٹر نقش دِلوں پر کہسرا چھوٹر

فاموشی میں گم ہوجی بنگا موں کا پیچھیا چھوڑ

منظرسے کیس منظر دیکھ دھوکا ہے یہ دنسیا چوڑ

را کھ بنا کر خود کو بھی۔ تبرینہ کوئی کتب چیوڑ

دُصوم ميا مُلغنيانى بن تمطِ آب كا سِشكوه جِهورُ

راه میں روز ہے مت اُلکا خود بھی حبی ل اور رَستہ چوڑ

سیدهانشانه بوگاخط تیرکانسه ترحیسامچور پ بکھرکے کہ گئے سب بال دیر اُڑ انوں یں نہ چھوٹی ہم نے تو کوئی کسر اُڑ انوں یں رخیال تیز ہوا کا ، نہ اُنکھیوں کا محانط بہیں تھا ہم ساکوئی بے چگرا وانوں یس بہیں تھا ہم ساکوئی بے چگرا وانوں یس بھدکتے بھرتے ہیں بر تولنا بہیں آتا بیس کے کیا وہ بیرے ہمسف اُڑ انوں یں

کوئی ممکنوے کہ خبرسا چمک جا تا ہے قلب سفّاک اندھیروں کا دھڑک جا تا ہے

یسری وحثت سے کہیں خوفزدہ یہ تو ہنیں، سایہ دیوارسے کیوں تری سرک جا آہے

دوشنی سی کوئی لہراتی ہے صلقے میں منرر دقوں عرباں سبے کہ شعلہ سالیک جاتا ہے ملخیال لا کھ ہوں سے بیں جھپائے رکھنا شمع ا فلاس کی با توں بیں جسلا ہے رکھنا مسکواہٹ نئی میں جہرے بہ سبحائے رکھنا ہر طلاقات کو زنگین بسن کے رکھنا کہیں مِل جائے اگرنقش کفِ با اسس کا کاسٹہ چیٹم ہیں وہ فاک اُ جھائے رکھنا

درندکو بھی بیباں اب ہراسس لگتا ہے کٹے ہیں بیر توجنگل اُدامس لگتاہے ترایقیں تو چٹانوں کی طرح محکم ہے بیرا دجود جھے ہے اُمامس لگتاہے جو بات بیرے گاں میں تقی ہوگئی پوری یقیں سے بڑھ کے تو محکم قیاس لگتاہے کرتے دسیے اوقات بسسر ہو ندسکی اکس سکات بسسر مودج کائے دن کاجسکر چاند کرے ہے دات بسسر

> میرخ بستیاں ہم سے مبز وادیاں ہم سسے شاخ شاخ کوشپسل ہم ذرد آندھیاں ہم سسے

بانسری بیرشام کی، دادها کا بیرگفنگردیمی ہے گیت نانگ کا دہی، جو نغمہ خسرتہ بھی ہے خوش نما خوش دنگ بچولوں کا ہے گلدستہ کوئی ایکٹا کی سادے معادت ہیں بہی خوت وجی ہے

کرب نفظوں میں سمودیتا ہوں قطر میں سمودیتا ہوں قطر میں سمندرکو دیتا ہوں کوشع صلاقت کی جو تقرائی ہے المدیتا ہوں این المودیتا ہوں

اب دره کھیت ہے دره درینگیاف اور نداحباب کی ہے وہ جمگھافی بینے کموں کی باد بیں تہا

شوق کی ہم سری سے ہوتی ہے عزم کی رہم سری سے ہوتی ہے مزم کی رہم سری سے ہوتی ہے مزرل ارتقال کے منو الو آگئی گم دہی سسے ہوتی ہے

ا مھ کہ جادہ ہے منتظر تیرا و کہ فلوت کدہ یں سوتاہیے منزلیں رقص کرتی آتی ہیں جب جُنوں کار فرا ہوتاہیے

0

گھول دے تلخیاں ہوں جتنی بھی پیسکی بھیکی ہے ساقیا یہ نتراب یوں غول ہیں ہے ذندگی میری میسے شعلوں کے درمیاں ہوگلاب رکسی صورت سسے دل بہی جا آ ہرگریباں کا جاکس۔ بیل جا تا ذوقی آوادگی نہ ہوتا تو زندگی کو سمسکون بل جُساتا

÷

مئے عشرت بہیں ہے کیف آور کوئی تاذہ عسنداب نازل کر اک اذبیت ہے ہوسٹ میں دہنا دے کے اک کے جام عنافیل کہ اک ہے تبات نے مارا اگرومے نجات نے مارا التغاتِ اُجسلسے کیا مرتہ ہ التغاتِ میاست نے مارا

 $\bigcirc$ 

عزم منزل جگاکے جلتا ہوں خود کو دمہبر بناکے چلتا ہوں دہزنوں کی ذیگاہ سے بچب کر نقرش باکو مٹاکے چلتا ہوں قرے آنجل کا یہ دنگین سہارانہ ملے تری نظروں سے کوئی جام دوبارانہ ملے ایک کمہ بھی تری بادسے غافل جو دہوں ذندگی بھر میری کشتی کو کناوا بنسطے

•••

کوں بے تری اُمنگ خواہیدہ ارتف جہد میں ہے پوسٹ یدہ دیکھ اسے ذوقِ اُکنری اب بھی سینکڑوں اُٹ ہیں ناترا شیدہ

## متفرق اشعار

كيا اثر دكملائے اب نغمہ نوا كھر بھی بنیں سے گلاروندھا ہوا سب اربی لوٹے ہوئے ----

اُن کا خیال اُن کا تفسوراگر ہیں دارورسن کی بات بھی کچھ معتبر بہیں

عطائے دستِ قدرت ہے جو مِلجائے غیفت ہے تعین کی صدوں سے توہیاں بُرھکر بہیں مِلْما ۔۔۔۔۔

> رائج الوقت نصبابوں کی طرح ہم ہیں ہاتھوں میں کِرآبوں کی طرح ۔۔۔۔۔

برلمحدافسطراب تعا، بركي عتى اك جيهن راصان مجه بيربير توكسي تتسمه بإكا تفا

جب بھی مرک گئی ہے زمیں یا وُں سے میرے جھے کومسہا واصرف مخالف ہوا کا تھا

أس نے جب اُسِنے جُرُم سے إِنكادكرديا بیھرے ہوئے ہجوم نے سنگسار کر دیا وشمن ففيل شهرك بابرتها خيمه ذك اندر سے کس نے مثہر کومِساد کر دیا ا مید بوں کرم کی ہے جبرہ قہر کے بعد جیسے خیالِ شام کوی دوہیر کے بعد جيون بتيا عيش بين اليسه مُت ہو ناگن دفق میں جسسے دھوپ اور جھاؤں ہیں لیسے گذری عکسسے کھیلے بالکہ سطیعے سودج کی ایک ایک کر*ن کو ترس گئی* دُو بِي ہوئي ڳرمين منڪي چيٽان ايپ مس وصفی مِلامنہ آبلہ بائی کا پچھھ مَزہ کانٹے ہاری او کے کتے بیل تھے دَر به دُر آوادگی سے باز آنا چاہئے آدمی ہو یا پُرندہ اِک ٹھکان رجا ہیئے

لوگ قبروں برلسگادیتے ہیں کتبہ نام کا گھر بیر اپنے ناک کی تختی لگا نا جلہیے

اک سیرے کی بیاری میں مفتید رہر بین کی لہروں یہ ناکن کو تفرکتے دیجا

مجھلیاں جال ہیں ہے کرجو مجھیرت زکلی اس خیانت بیسمندر کو بہمرتے دیکھا

تھکے وحثت سے ذراخاک پرسرکھاتھا خیرمقدم کو جیلے آئے ہیں کچھ دشت نئے

یادی ممکی ہیں فتررات کی دانی کی طرح اُن کے مکتوب ہوئے آج جو ہمدست نئے ۔۔۔۔۔

راس خراہے ہیں بسری اِس طرح ہم نے هرد جیت کو بھی کہد دیا کہ رہے تو اپنی مات ہے جھونک دو للی زمانے کی ہادے جا) میں ایک بینے ہی کسی زہاہے ڈرنے بنیں ہے حوصلہ خیبرشکن کاجن میں ہو ماہیے ضرر وه چٹانوں کی طرح سیلاسیے ڈرتے ہیں خود میرے تتل کی دُنیا کو گواہی دینے كف قاتل بيرمير في الاحادا اوكا بجلیو! میں نے نیٹن کی بنا رکھی سے مُامِناً ثم سے بِعراک بار دوبارا ہوگا نا خداؤں کی رعونت کا بھرم ٹوماسیے بیمرکسی ڈوسنے والے نے پکادا ہوگا ہرا کے شخص پہاں غرق کرب ہوجیے حیات گرے مندر کا سے سُغر تنہا سليقد ببوتو نيمعرتاسير ممنفرد الماز بنانے والے بناتے ہیں دیگذرتنہا

دل ہوجیکا ہے ہر عم ستی سے پاش باش مرده سيعاك ضميرتوا صائس سردلاش محمنى ففهاؤب مين خون وخطر كيمائي شجربنب نہیں سکتا شجرکے سائے میں لامیں پیریجی مِل جائے۔ تو سا یہ ہے حُوام سخت دختوارسے منزل کی طلب جانستے ہیں زنده سين كاسليقه جينس آيا بدهزر برنيطری وه کوئی موت کا ڈھب جانتے ہیں ﴾ يُعْلُكُ مِن ايك بكولَرجيب و الدوس من قریب تنها مجھ کو بے گوروکفن جیور کے قاتی مما درِ حاکم پرطبق میں لئے سَر آباسیے تام كرب بدن كا بُنُور آنكيوں ين نواراً رهم بوبيدا كنور آنكون ين